قران الس معياين تكبيرات العيدين التغييم ولاتا ابوالصالح مح فيض احما وسي رضوى مباول بورُ

عیدین ، فطروقر بانی ، کی کمیارت جیدین غیرتقدین و با بی اس سے دائد تباتے ہیں ان کارد

قران السعيدين ن

تكبيرات العيدين

معنف

سيتع التغيروالحديث المقى الحافظ محسد فسيف احدأ وتسيمى رضوى قادي

نانن*ىر* 

ناظم مكتبه اوليسيه مهضويه تهندنه بهاوليو

ہمارے نزدیک بید کی جمیرات زائدہ چے ہیں۔ یہلی رکھت میں قراق سے بہلے تمین اور دوسری رکھت میں رکھتا سے بہلے ہمارے دلائل مندرج روایات سے ہیں۔

## احادبیث مبارکه

ا عن سعيد بن عمر و بن العاص اينة سئال اباموسلى الاشعرى وحد ليفة ايمان كيف كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلّم يكبر في الاضعى والفطر فقال البوموسي الوصوسلى كان يكبر اربعاملبيرة على الجنازة فقال حذ لفة صدق فقال البوموسي كذلك كنت اكبر في البصري حيث كنت عليهم ر

روای الوداود والطی وی والمنددی ر

ف با یعنی جی طرح جنازه کی چار کبیری بوتی بی اوران کی مرکبیر کے وقت رفع برین کرکے ان تھ چھوڑ دیا جا آ ہے۔ ایسے ہی فیدین میں مررکعت میں بوگا ۔ لیکن فرق بر ہے کہ بہلی رکعت میں بہای کبیر ترکم برکی اور مین زوائد اور دوسری میں تمین زوائد اور چوتی برائے رکوع لیکن ما تلو اٹھائے بغیر بی تنفید بہالاکٹر مکم انکل کے قبیل سے بوگ ۔

سوال ؛ تمهاری روایت کرده حدیث اگرچم مترمی نین نے بیان کی ہے۔ ایکن ہے نعیف کبو کر اس سند میں "عیدالرحل بن ثوبان" ہے جے احمد و نسائی وابن الیوزی وغیر ہم رحمہ التُرتعالیٰ نے ضعیف کہا ہے۔۔

یولب ا بعض ائم حدیث کاکسی راوی کے ضعیف کہنے سے واقعی وہ راوی شعیف نہیں ہو جا آگیو کا بعض ائم حدیث کا کسی راوی کے معیف نہیں معیف میں معیف کہ دیتے ہیں اور ایسے معیف کہ دیتے ہیں جیسا کہ ماہر فن و واقعت اصول حدیث سے معفی نہیں ۔

جواب م اعبالران بن وان تقدادر معتبرادی مجد بینانچ مندرج ذیل مدیث مدید انهان تقدادر معتبرکها مع -

ا- دیم - ۱- ابر حاتم وابن معین اور به زاقد روایات نے جہاں اُن کا ضعف بیان کیا ہے ،
ولم ریم کم ہاکہ " و ثقاف غیر و احد لینی بہت سے انمہ حدیث نے بدالرحمٰن بن
توبان کو تقداور مستند ماکہا ہے - رواحظہ ہوتنقیح ، کبیری ، مرقات ، رجاجہ، فتح التعدیر)
انگیا ہی : غیر تقدین تفعیف کا قول فل کر کے توثیق کے اقوال حیود رجائے ہیں بیان کی دھوکہ دہم کا بڑا المحرب ہے ۔ امناف کو بالخصوص ان کے اس مکر و فریب کو سروقت خیال میں رکھنا منوں کے سوال ؛ اس روایت میں ابوعالی ہے۔ ورد ورج جول ہے ۔ فلہذا اس کی روایت سے بل سوال ؛ اس روایت میں ابوعالی ہے۔ ورد ورج جول ہے ۔ فلہذا اس کی روایت سے بل

یواب : جس ماوی کی روایات کسی مستند ما وی سے مل جائیں یا اس کی روایت کو معروف راوی روایت کری اس کی روایت کو معروف راوی روایت کری اس کی جالت والو کا بین قارح نہیں ۔ ریجداللہ تعالی الوعالیہ میں دونوں مشر کی موجود ہیں بیتا نجہ:

(١) ابو عاليشه ك متعلق الم حاكم فروات مين :

هو مولی سعید بن العاص سمع هربر یا ابان و اباموسی الاسعری و

حذيفة بن ابعان -

رن يبي الم حاكم لكيفت بيك،

روىعنه بيكمول وخالدين معداك -

اس تغریب نابت بواکه او عالیه اگر معض محذین کے نزد کی مجمول بی توده ان کا بینا قول ہے - لیکن حفیقت میں بیرم مول نہیں -

سوال ؛ اس روایت برابوداؤ د نے عوت فرمایا .اگربیسی محق تو وه سکوت نفوات -جواب ؛ میں نے پیلے بھی عوش کیا ہے کہ مرامام مدیث کے ایسے شرائط و لمرائق ہونے میں س

ان کے سرالط وطرائی کومعلوم کے بغیراعتراعل کرنا اپنی جہالت کا تبوت دیناہے ورنظ امرہے کہ معذبین اس کے سرالط وطرائی کومعلوم کے بغیراعتراعل کرنا اپنی جہالت کا تبوت ہوتا ہے کہ وہ روا بیت فیصلے سے کہ ابوداؤدجس روابیت برسکوت فرمائیں اس کے متعلق بقین ہوتا ہے کہ وہ روا بیت مسیح ہے ۔ چنا بخیر کریس کے معلی میں ہے ؛

وسكوتة تحسين منه كما علم من شرطه -

الله عن الى عبد الرّحلن عَنْ بَغض اصحاب رَسُول الله صلى الله عليه و اله وسَلَم قال الله عليه و اله وسَلَم قال صلى بنا النبى صلى الله عليه و سلّم يوم عيد فكبر اربعا و اربعا دن مر اقتبل علينا حسين المصرون فقال لا تنسوالتكبير الجنائز و اثار باصابعه و قبض الهامه -

ررواه الطحاوى وقال منهذا حديث حسن الاسناد)

ف بجارتکبروں کامطلب سے کہ بارکعت بیں بہائ کمبر ترمی تھے بین دوائد - دور ی کعت میں تمین زوائد اور تو تھی رکوع کے لیے ۔

ف ؛ اگرغیرمقلدول کوام طحاوی قدل سرو پر اعتماد ہو تو وہ روایت مذکورہ صن الاسناد فرامسے میں۔

لیکن بیز نوحدیث پرعل کے روپ منکر حدیث ہیں کی کیونکہ وہ ہماری السی روابیت کہ وہ ہر اس حدیث

پاک کونہیں مانیں گے جوان سے خود ساختہ مذہب کے خلاف ہو۔ از ماکر دیجھئے۔ د ہجری نظر طرب سے سا۔

عدا حن النس بن مالك دضی الله عنا قال تسع تكہ پرات خصس فی الادلیٰ ادلیم فی الاخوج مع

متكبيرالصلوي - درواة الطحاوى)

ترجیمه بانس بن ما مک رفنی الله تعالی عنهم سے روایت ہے کہ بجیریں نومیں ۔ پانچ اول رکعت میں ، جار دو سری میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ ملاکر۔ (رواہ الطمادی)

ف باحضرت امام این الہمام قدس سرّہ نے نے فتح القدیر میں لکھا ہے کہ بہای رکعت میں بانچ کمیروں کا فکراس بلیے ہے کہ تین زوا مُرکے ساتھ کمیر تحریم اور کمیر کوئ بھی ال میں شامل میں اور دو سری رکعت میں جار تحریم اور ہے۔

مم من عاصل عمر وعبد الله رضى الله تعالى عنهم اجتمع وايمانى تكبير القراتين القراتين العيدين على تسمع تكبيرات خمس فى الاولى واربع فى الآخرة وليوالى بين القراتين العيدين على تسمع تكبيرات خمس فى الاولى واربع فى الآخرة وليوالى بين القراتين

ترجمه

### ف : اس مدیث کی تشریح فقیرنے پہلے عن کردی ہے۔

هم تعدالله بن قيس عن ابيه ان سعيد بن العاص رضى الله نعالى عنهم دُعا هم كُوْمَ عِينادٍ فَدَعَا الاستعرى و ابن مسعود وحذ لفة بن ايمان رضى الله نعالى عنهم فقال ان اليوم عبد كم فكيف اصلى قابل حذ لفة سل الا شعرى وقال الا الشعرى سل عبد الله فقال عبد الله فكبر ردكوالى بن وهو يكبر وقال الا الشعرى سل عبد الله فقال عبد الله فكبر و دكوالى بن وهو يكبر مكبيرة ولفة تتع بها القالق تم يكبر لعد كم ثلثا شمية وم يكبر تباينة و دوى شمير تلث ثم يكبر قليا تم يكبر قليا و دوى شمير تلث ثم يكبر قليا و دوى عن ابن عباس نحوة اليضا ) عبد الرزاق نحوة و دوى الطحاوى عن ابن عباس نحوة اليضا )

التراة ثم يكبرفيركع وفي الشانية يقر فاذا فرغ كبواد بعا نمركع ودواة القراة ثم يكبرفي والشانية يقر فاذا فرغ كبواد بعا نمركع ودواة عبدالرزاق و اسناده صعيعه و دوى الترمذي عن ابن مسعود و في رواية الابن ابي شيبة نحمه و

ف : غیرتفلدین ام طحاوی وعبدالرزاق و ابن نیبروغیر سیم بین خالباً اعتبار نهبی کریں گے ایکن ام تر ندی کا فرمان توانه بین مان لین ایج جبکه انہوں نے اس روایت کوفل کرنے کے بعد کھا: وقد دوی عن غیرواحد من اصحاب دسول دصلی الله علیه وسلّمہ)

مر مد تو المرافق و صحابہ رسول رسلی الته علیہ و تم ، وغیر ہم رسی الته نعالی عنهم جنبهوں نے ہمارے معرب عنی کے مطابق تین تکبیرات عیدین پراهیں ان کے اسلائے گرامی مندرجہ ذیل ہیں ؛

١- عبدالتُدين مسعود - ١٠ الوموسي اشعري -

سو- هذیفته بن ایمان سام

۵- ابن الزبير بدري

ے۔ حس البھری ۔ د

9- تورى رواية عن احمد ١٠ خكى البخارى في صحيحه مذهباً لابن عباكس -

اا- ابن عباسس ۱۲- و في التحرير جعلة قول عمر بن الخطاب

١١٠ عبراللرين عمر ١١٠ تادالم غنياني الوسعيد

ها- البرا وغيربهم رمني الشرتعالي عنهم اجعين -

کیم حفرت عبداللہ ابن معود رصی اللہ نفائی عند نے سحابہ کوام کے بہت بڑے مجمعے بیں اپنے اسی عربی اللہ عند فی العبدین کو پیش کیا تو بل کمیرتمام موجودہ صحابہ کوام رضی اللہ عنہم نے فیدول فروایا۔ چنانجیہ "فتح القدیم ، کبیری ومرقات صفحہ م ، ۲ عبداول میں ہے:

وهذا انر محيح قاله بحضرت جماعة من المحابة ومثل هذا يجمل

على الرفع لانه مثل اعداد الركعات \_

مظامتی شرع محسدی میں منسوخ ہوگیا - غیر قلدین کے نزویک منتصر محسدی میں منسوخ ہوگیا - غیر قلدین کے نزویک منتصر محلل سے اس متعہ کے کئی لوگ قائل تھے لیکن سے بنا محضور منی اللہ تعالیٰ عنہ نے موذی فعل کے ترک و قالو نی چیٹیت دی جس سے رہتی دنیا تک عالم اسلام میں اس قبیح فعل کا کوئی قائل نہ ہوگا ۔ غیر مقلد مذمه و ابیت کا سستون مولوی و حیرالزماں نے اپنی کتاب " نزول الابرار" میں تھریح کی ۔

مودودی کوئی بڑھا ہے میں متعد کا شوق ہوا تواس نے بھی متعد کے جواز میں نہ صرف فتو ای مودود دی کی متعد کے جواز میں نہ صرف فتو ای مودود دی مودود دی مایا بکہ اس پر بزعم خولی فقوی دلائل قائم کئے۔ (طاحظہ و ترجمان القرآن) اس کی تفعیل فقیر کے دسالہ "متعدیا زنا" میں دیکھئے۔

ف ؛ يمسئ ضمناً ال يدعون كرروا بهول كه ناظرين فيفعل فرماسكيس كرغيم قلدين احاديث ك نهبي ملكه اپنى تقريفات كي محبول مبي اور علاطريق سے احاديث كاسهارا بيتے مبين ناكه نفسا بنيت كاحق بھى اوا بهو اور فى سبيل الله فناو بھى -

بیم نے سیدنا این معود رضی الدُتعا کی عند سے روایت کی سند دینوں طرف سے محدُّین و محدِّین و المراضع و جنا بلرو ما کلی فرمیب سے تعلق رکھنے والے بھی اس کے معترف ہیں اور ابن سعود رضی الدُتعا کی عند کی منواضع و جنا بلرو ما کلی فرمیب سے تعلق رکھنے والے بھی اس کے معترف ہیں اور ابن سعود رضی الدُّرتعا کی عند کی سند میں اور ابن سعود رضی الدُّرتعا کی عند کی سند میں اور ابن سعود رضی الدُّرتعا کی عند کی سند میں الدی ہوں سے دوس سے اللہ اللہ علی معترف کی سند ویل البی ہے کہ جسے دوس سے المستنب شافعی غیب کی و مالکی تو کہ اللہ عنود و دور عاهزہ کے معترک لیجنی " عیر مقلدین بھی نہیں شکرا سکتے ۔ وہ المستنب شافعی غیب کو مالکی تو کہائے خود و دور عاهزہ کے معترک بین عن عبداللہ ی میں سعود ۔ (کذا فی کتاب الک خار)

اس روایت برا عاد رکھات کی طرح سب کا اتفاق ہوگیا اور علم الدین کا کا فران الدیم علی کا دور مین کا کرائے میں کا الدیم کا الدیم کا کا کوئی کا دور مین کرتے۔

اس روایت برا عاد رکھات کی طرح سب کا اتفاق ہوگیا اور علم الدیب کا قانون ہے کہ صحابی کا دو کا کما اور دو قول بھی صدیت مرفوع کے کام برب ہے جس میں عقلی کو وغل و ہو تفصیل اصول صدیت میں ہے۔

مسوال : نم نے کہا ہے کہ صحابہ کرام حضرت ابن سعود رضی الدیم و مند سے ساتھ متفق ہوگئے۔ مالائحہ ابن عباس والو ہر رہی و صفی الدیم نظر مند کے مالات تھے۔

عباس والو ہر رہی و منی الدیم نفائی عنهم نادم زلیست اس کے خلاف تھے۔

ہوا ہے : حضرت ابن عباس رضی الدیم نفائی عنه کے متعلق ہم آگے جل کہ ٹا بت کہ یں گے کہ ان کا علی معترت عبد لئیر ابن سعود رضی الدیم عنہ کے موافق تھا الدیم سیدن ابوہ ہریوہ رضی الدیم عنہ کا خال ان کے خلاف ضرور متنا ۔

میکن ماہر رہی مسائل منزعیہ کو معلی ہے کہ صحابہ کام رضی الدیم نفائی مثالین احادیث کی تبول میں موجود کے دفت نزیج اس صحابی کے قول و محل کو مولی جو فقی ہم تر ہوا ور اس کی مثالین احادیث کی تبول میں موجود میں منزود و تبین ان کے مندرجہ ذبا ہیں ۔

ا- سبدنا الومبرىية رضى الشرنعالى عنه في فرما يكه ؛ الْمُعْضِوْعَ مِمَّا صَسَّتُهُ النَّازُ - الْكُسِي بِيِّي بِهُو لَى جِيرٍ كَفَا فَي حِالَ تَوْ اسسے وضو لازم ہے -

حصرت ان عباس رصنی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ؛

اکابُنت کسو تنو صالت دیسے اگر آب گرم یانی سے وضو کریں تو

سخیب اکنت تنتوضاً صنہ - پھر کیا اس سے دوبارہ وضوکریں گے۔

۷- حصرت ابنِ عباس رمنی الله تعالی عنه عدة حامله رجس کا خاوند مرجائے ، بعد الاجلین کا حکم فرمائے تھے۔ بعنی وہ فرمائے کہ گر دس دن جبار ماہ سے بیلے وضع حمل ہوجائے تو عدة وفات ادر اگر بعد میں دضع حمل ہوتو عدة وضع حمل ہوگی ۔

سببدنا ابوہرسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرط یا بیہ مکم علطہ ہے عکم البی عورت کی عدّت ہر حال میں دفنع عمل ہے۔ کا قال اللہ نعالیٰ :

ملهد ليني يهال تك كدهل وضع كرير -

اليي بي شارمثالين موجود بين - اگر تفعيل مطلوب موتوعلامير يوطي رحمه الندنعالي كارساله عبن الاصابه أ

ف ؛ ہمارے مذکورہ بالا نتیوت سے ناسب ہواکہ سما برکرام رصنی اللہ تعالی عنہم کا اختلاف تق ہے۔

البکن نزجیج بہر حال اعلی کو ہے اور مذکورہ یا لاصورتوں میں مصرت ابن عباس و حضرت ابوبہر بیرہ کی فقام بن کا حال واضح ہے اور نمام ائمہ محدثین مجمد میں کہ صما برکرام رصنی اللہ عنہم کو اعتراف ہے کہ سیدنا ابن مسعود رقبنی اللہ تعالی عنہم افقہ صحابہ تھے۔ ناظرین کی معلومات کے اصافہ کے لیے چند تصریحات مسعود رقبنی اللہ تعالی عنہم افقہ صحابہ تھے۔ ناظرین کی معلومات سے اصافہ کے لیے چند تصریحات ما صافر میں ۔

# رابن مسعُود کے فضائل وکمالات

ایک روز آپ مقبری بحریاں چرا رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وہ کا سالمون سے گذر مہوا حضور نے ایک با بخیر بحری کو کر گئے کہ اس کا دودو دوم اور حق بی نوسش فرایا اور حضرت ابو کمر کو تھی بلایا ۔ اس وفت عبداللہ ایمان لائے اور عوض کیا کہ مجھے قرآن تعلیم فرائیے ۔ آپ نے ان کے مرمر یا تقدیما اور فرمایا :

عبداللہ ایمان لائے اور عوض کیا کہ مجھے قرآن تعلیم فرائیے ۔ آپ نے ان کے مرمر یا تقدیما اور فرمایا :

برحما کا الله فان کے علیم صعاحہ ۔ اللہ تعالی تھے بررجم کرے تو و نیا میں علی بیال و الالا کا ہے ۔ و الالا کا ہے ۔

بچر حقور نے ان کو اپنے پاس ہی رکھا تاکہ کسی وقت علیمدہ نے ہوں اور فرایا کتم ہمیں اندراکنے کیلئے اجازت کی صرورت نہیں رجب چاہو بردہ اٹھاکر بلاروک ٹوک چلے آیاکر واور ہماری مترسم کی بابتہ سنو، اور علم وفضل سیرت وکر دارکی ان عالی اسناد کے ساتھ حضور نے ان کو کا ل فہم و فراست، اعلی قالمیت، انتظام ملکی،

علم سیاست و تدبیر مزل اور معاطر فهی کی سند بھی اس طرح عطافر مائی که اگر میں کی وبلام هوره امیرالموعم نباتا تو بے شک ابن سعوداس کے سنتی تھے ۔ ابن فیم نے اعلام الموقعین میں اہم مسروق جلیل القدر تالای سے
نقل کیا کہ میں نے رسول الشرصلی الشرعلیہ و کم کے اصحاب کود کیما تو ان سب کے علام کار حیثیم جھی معابر کو پایا:

ا - علی ۲ - ابن مسعود سر عمر مم و زید

اوراس کے بعد کھر وکھا تو ان چھر کے علم کاخزانہ حضرت علی اور این مسعود کو پایا ۔ ان دونوں کا ابرعلم پیٹرب کی بہا طبول سے اُکھا اور کوفر کی واولوں میں برسا ۔ ان دونوں اُفناب و ماہناب نے ریکتان کوفر کے فرم کے خلقہ دیس میں بیک وقت چار چار میار ار طلباء منز کی کے فرم و قت حصرت علی دیا تھا کوفر ہیں اگر دوں کو لے کر موت تھے ۔ جس وقت حصرت علی دینی اللہ تعالی عنہ کو فرہنچ تو این سعود اپنے شاگر دوں کو لے کر است قبال کے لیے شہرسے باہر نیکے ۔ تمام میدان طلباء سے بھرگا بینا۔ حضرت علی نے ان کود بھر کر و رطو مسترت سے ذوایا :

ابنِ مسعود باتم نے تو کو فرکو علم و فرقہ سے مالا مال کر دیا اور پیشبر تنہاری دجہ سے علم کا مرکز ہوگیا۔ یہ وافعہ مبسوط مرشوی و غیرہ میں تھی نقل ہوا ہے۔ حضرت شاہ و بی النّہ صاحب نے " ازالۃ الخفأ صدہ ۱۸ میں لکھا ہے کہ:

این مسعود برا سے حلیل القدر صحابی ہیں جن کورسول اللہ صلی اللہ علیہ واکہ وہم نے برطری برگری بشارتیں دی ہیں اور اپنی المست کے بلید اپنے بعد قرأت قرآن اور فقہ و تذکیر میں انہیں اپنا غلیفہ مقرر فرمایا اور غام اصحاب میں سے صفور کی خدمت وصحبت کا شرف ان کوزیا دہ نھا ۔
سوال بہم نے بہ مانا کہ سیدنا ابوہ بریرہ رضی اللہ عنہ سے سیدنا این مسعود سے فقیہ ہرتر ہیں لیکن این عباس رصنی اللہ تعالی عنہ تو ترجمان الفران اور کے القاب سے امام الانبیاء مسلی اللہ عنہ تو ترجمان الفران اور کے القاب سے امام الانبیاء مسلی اللہ عنہ تو ترجمان الفران اور کے القاب سے امام الانبیاء مسلی اللہ عنہ تو ترجمان الفران اور کے القاب سے امام الانبیاء مسلی کی طرح عبدین کی تکمیریں اوا فرمانے تھے ۔

چواپ ؛ ببلے نو ابن عباس رصنی السُّر تعالیٰ عنہ کو ستیرنا ابن مسعود رضی السُّر تعالیٰ عنہ کے مقابلہ میں کھٹواکرنا ہے وقونی ہے لیکی سم چو کم مخالف کو دلائل سے منوانے کے قائل ہیں۔ اسی بلے عض ہے کہ سسبدنا ابن عباس رضی السُّر تعالیٰ عنہ سے دونوں طرح کی روایات منقول میں۔ چنا بخچ مخالف کی روایات متعارض میں۔

حد ثناه شبیر اخبرناخالد المخداء عن عبد الله ابن المعارب قال صلی ابن عباس بوم عید فکبرتسع تکبیرات خدسنا فی الدُفلی و اربعاً فی الدَّخری و اولی به بین القراتین - این البهام رحمه الدُفلی نے فتح القریر میں کھا۔ و روای عبدالرزاق و زارونیہ مخل المغیری این النتعب نه مثل و روای عبدالرزاق و زارونیه مخل المغیری این المشعب نه مثل

اس سے واضح ہوگیاکہ سیدنا ابن جاس رضی المتر تعالیٰ عنہ کی روایات مضطرب ہیں جبیاکہ اصول مدیت کا قاعدہ ہے کہ مضطرب روایات فلل استدلال نہیں اور المحمد للند سیدنا ابن مسعود رصنی المترعنہ کی روایت نیر مضطرب بکہ مرفوع متفسل ہے ادر اختلاف صحابہ کے وقت حضور سرور عالم صلی المئتر علیہ واکہ وسلم کے محابہ کمام رصنی الند نعائی عنہ کے تول کو ترجیح علیہ واکہ وسلم کے محابہ کمام رصنی الند نعائی عنہ کے تول کو ترجیح حصور صنی الند نعائی عنہ کے تول کو ترجیح دیتے تھے۔ اس مسئلہ مس

اسم سئدروهی هم احاف بغضله تعالی همابرکام کی بیروی برگامزن بی اور غیر مقلدین کی بیروی برگامزن بی اور غیر مقلدین کی بیروی برگامزن بی اور غیر مقلدین کی بیروی بی اسی کی بیروی بی توکیمی می تول کا لیکن بین اطهدیت .

یدان کاعجیب راگ ہے جس کی کوئی سرتھی صحیح نہیں ۔ بھرسم کیوں مذکہیں کہ پاکستان و ویگر همالک میں جب تقلید انمه بر امت مسلمہ کون سے زندگی گذار رہی ہے اور بہی ہیں جو فساو کی اُگ بھول کانا چاہتے ہیں۔ اگر انہیں گام مذدی گئی تو بھیر نتا کج بڑے نکلیں گے جن کا درست

كرنا آسان نه بوگار وماعلينا الااليسلانع

چونکہ نماز ایک ایسی قبادت ہے جس میں کون و وقار مزوری ہے سوائے مزوری امور عالی میں عظمی دلیا کی دلیا کی ایسی قبادت کے بیانی کے انداز العمال مطالب میں ہے کہ ؛

معنورستى الشعليبرواكمو للم في فرمايا،

ادقام احدكم الى الصلوة فليسك اطواقه ولايتميل كمايتميل

اليهور فأن تسكين الاطراف في الصلوي من تمام الصلوة -

اسی لیے ہم نمازسکون کے ساتھ اوا کرنے ہیں لیکن و مابیوں لینی غیر تقلدین کو کھھی نماز پڑھتے و کھو تو پول محسوس ہوگا کہ و مابی ڈانس کر ر ما ہے۔ چنا بخیر فقیر نے آئینہ و مابی نمان کینی شنز ہے مہار میں فقیل عرض کر دی ہے۔ مختصراً یہاں عرض کیے دنیا ہوں -

بوکن کیر اسی لیے دفع بدین ریار بار ہاتھ اٹھانا) نماز کے سکون کے منافی ہے۔ اسی لیے دفع بدین کی کبیروت موفوت بولی میں جو بھی اور بدیں ہیں جو بھی اور بولی اسی لیے دفع بدین کی کبیروت موفوت بولی اور بدیں ہیں جو بھی اور بدیں ہیں جو بھی اور بدیں ہیں جو بھی اور بدیں ہیں جو بالدی تعالیٰ برسے ہم نے تو بہ بھی کہ حضرت ابو ہر برہ ہے جو الی موفرت ابو ہر برہ ہے جو الی موفرت ابو ہر برہ ہے تول برگوال کرنے والے کسے رہے ؟

جواب : تم ما معا بر کرام رضی اللہ تعالیٰ عنهم موابیت کے ستارے ہیں بکد عادل ہیں۔ اسی لیے آگر میں نے بال موفری ہو تو بالدی تعالیٰ عنهم موابیت کے ستارے ہیں بکد عادل ہیں۔ اسی لیے آگر میں نے بال کو بھی اللہ تعالیٰ عنہ بیں کہ ہسکتے کہ اس نے براکیا ۔ بینا نیچہ اہم شافی موم تا اللہ تعلیہ موابید کے اس نے براکیا کہ بیتے ہو کہ موابید کے اس خوابی کے بیتے ہو کہ موابید کے موابید کے اس خوابی کہ بیتے ہو کہ موابید کرتے ہو کہ موابید کے اس خوابی سا حب مرم کیا ہے۔ کرتم موابید وصور کر ایس کے بیتے ہو بیتے ہو کہ بیتے ہو کہ موابید کی بیتے ہو گئی ہو کہ بیتے ہو کہ بیتا ہو کہ کہ بیتے ہو کہ

عنبلی کومسٹ کے کہتے ہیں اور اپنی ڈیڑھ اپنے کی ایک علیمدہ مسجد نیار کرکے فساد فی سببل اللہ بریا کرنے ہیں ۔ اسی لیے ہم فسادلوں کے زشمن میں راگر بھی کسی اما کی تعقید میں عمل کریں اور اپنی غلط پالیسی سے تو یہ کرین نوان کو مہم کچے دیکہ ہیں گے۔ ان کے فسادی تفصیل فقیری کتاب "شنزیے مہار لعنی ائم بنہ والی نما" اور مہریة السالکین فی توضیح غذیہ الطّالبین میں ہے۔

سوال إنهار من مرب منفي اوراس كه دلائل كومندر جرد بل دوابات غلط اور باطل كرتي بي :

ا- عن عالشة دضى الله عنها قالت كان التبي صلى الله عليه وآلِم وسدّم

يكبر في العيدين في الأولى بسبع وفي الثانية بخمس قبل القرأة سيوى التكبيرات الركوع - دواة ابو داؤد و ابن ماجه
والحاكم وقال تفرد به ابن المهيعه -

ف إف اس من تكبيات عيدين اسى طرح مذكور مين جيسة بهم غير تقلدين كرت بين - حديث جواب الدور مرار جناب ابن الهُ يْعَهُ أَيْرِ هِدِ ان كم متعلق المُه مدّيث الله عنه الله يُعَهُ أَيْرِ هِدِ ان كم متعلق المُه مدّيث الله عنه الله الله يُعَهُ أَيْرِ مِن اللهُ يَعَهُ اللهُ ا

(۱) معلم الله الله الله المهام المها

ربی ذکرالنرمذی فی علاه الدے بری ان الب ضاری ضعف هذا لحدیث - رکذا فی تیل الاوطار للشوقانی معن عدر درب العاص قال قال رسول الله صلی الله علیه و اکه وستمرالتک بیر فی الفطرسبع فی الاقطار خمس و فی الثانیه والقرآن د بعدهما در دواه ابو دا و دوابن ماجه بی و امام نزمذی الم ترمذی الم ترمذی در ممة الدیملیه نے فرایا کربس نے ام می کی ارب بوجیا

نوانہوںنے فرمایا:

هنالحديث صميح \_

خود ام تر مذی نے اسے حصن کہا اور ضرمایا:

ھوحمین شی ۔

بواب ؛ اس كى مند مين عبد الرحمن الطالعي ميد السابي معين في معين في عيد كما -

وسلم كبرنى العبديين فى الدولى سبعاقبل القراة وفى الآخرة فمسا

قبل القران - ر رواه الترمذي وابن ماجه و الدارهي و قال البخاري

في هذالباب شكى اصح منه وفيه الدارجي -

سجاب، کثیر بن عبداللدراوی فراکوضعیف و کذب کے القابات سے نوازتے ہیں۔ نیز اٹم حدیث نے کھے ایسے یاد فرایا ؛

(١) الوداؤر في فرمايا وكذاب

رب الم شافعی رحمة التّرعليه في فرمايا؛ هو عن ادكان الكذاب -

رسى الوحاكم نے فرمايا:

(م) هو لشئ

اس ابن عدی نے فرایا:

عامة مايرويه النالج عليه

ره، ابن حیان نے فرمایا:

كذاب المسكر - نسخه موضوعة عن ابيه ونبل الاوطاح

للشوكاني - مسك جلدس

بهی وجه بے کشیخین دنجاری وسلم، نے اس کی کوئی رواست نہیں لی-

سئيل التعلى مُشرح بون المرام صفحه ٩ مبدس مي ا " لحديفرج الشيفان "

في إواسمه عمر وبن عون المغرق رنيل الاوطار)
م عن عمر بن شعيب عن ابيله عن عدم النابي صلى الله عليه وسكم كبر في عيد التنى عشر تكبيرات سبعًا في الاولى و فَمْ سُا في الآخرة ولم يسبل قبلها ولا لعدها - رروا لا احمد و ابن ماجه) قال احمد فاذهب الى هذا و في روابيني قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الاولى وخمس في الاخرة والقراة بعدهما كلمت يبها - رواة ابو داؤد والدارقطني - اسنادة صعيم وتال البغاري انله عدبين صحيم -

جواب : اس روایت میں صحت کا عال وہی ہے جربیم نے عدیث نمبر سا کے جوابات میں لکھا ہے بعینی اس کی سند تھی ہنعیت ہے جو قابل استدلال شہیں ہے ۔ سوال ؛ میزنین نے اس کو صحیح کہاور بالخصوص الم بخاری نے فروا یا ہے کہ بید عدیث صحیح ہے تو بھر کو ل قابل استدلال نہیں ۔

جواب ہیں ضروری نہیں کہ جس مدیت کو امام نجاری رحمۃ السّرعلیہ تعیع فرمائیں وہ صحیح ہے۔
ہزاروں مدینی کتاب نجاری کے علاوہ امام نجاری کی روایت کردہ میں سکین تعین ان میں تعیین مرویۃ مدیث کی تصحیح بیر محدنین نے امام بخاری کے مویۃ مدیث کی تصحیح بیر محدنین نے امام بخاری کے قول کی توجیجہ بیان کی ہے۔

مرفات صفحه م ١٥٥ عبد ٢ ميس بد :

وكذالك تصميح البخارى الحديث عمر وبن شعيب الذى ذكريا عندا أبى داؤد مع ان العلام في هذالفريق مشهور -

کیونکہ اس روایت میں عبدالرطن طالقی ہیں جو اس روایت کی سند میں ابو داؤد مترابیت میں ہے اور وہ بالا تفاق صنعیف میں اور عمرو بن شعیب کی روایت شیخین نے لی ہی نہیں کی کیونکہ بیطول ہے۔ چنا کیجہ سبل السلام متر حربون المرام میں اس کی فصیبل کھی ہے۔

ان رقي ولا الله صلى الله على الله على الله على الله على الله على الله المدلا ان رقي ول الله صلى الله عليه وسلم كان يكيرى فى العيدين فى الاولى سبعًا قبل القرأة وفى الاخوة خمسًا قبل القرأة و راخوجة ابن ماجه مركوات وعلى الفرائة وفي الاخوان المادة المن المادة المن المادة المن المادة المن المادة المن المادة المن المادة المادة

في استادم ضعف - رئيل الاوطار مستص

العيدين حتى يدالرصل بن عوف قال كان رسول الله تخرج له العنوّة في العيدين حتى يصلى فكان يكبر عشرة تكبيرات وكان البو بكروعمر يفعلان ذالك رواة

بحواب : اس روایت کی اسنادین الحس بین - اس سے متعلق انمه حدیث نے قوایا: معولین الحدیث - زنیل الاوطار صص ۲

ا میگوریم باد ہو دیکہ احادیث فرکورہ ضعیف ہیں لیکن غیر مقلدین کو لعبق روایات سخت معز ہیں کیو کہ ان میں کمیرات کے تعدد کے اختال ف کے علاوہ ان کی ادائیگی کے طریقے بھی مختلف میں -ان اختال فات کو دور کرنے بریمی انہمیں تقلید کا دامن کی ٹاپڑے گا اور کھیران روایات کی تقیمی و نصنیف ہیں بھی اسماء الدعبال کے انمیرین سے کسی ایک کا دامن تھا میں گے۔ ان کے با دجود تھیری کہتے میں ہم صوف حدیث برعل کرتے ہیں ۔ السبی صند کا علاج کہاں ؟

جمله صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم بھی ہمارے نزدیک ہوایت کے ستارے ہیں۔ خوال صعر میں میں میں میں میں جب کوئی حدیث صحیح نہیں ملتی تو بھیر ہم صحابہ کرام کے معمولات یا ان کے اقوال واف ال بوقل کرتے ہیں تو بھیر عبیا کہ احادیث میں تکبیرات عیدین کے متعلق اختلاف ہے۔ ایسے ہی

أتنار صحابه رمنى الشرتعا لأعنهم اور ان كمعمولات بب هي سحنت اختلات جي سبكن أننار صحابه رمنى الشرعنهم لعض كى سندات صحح مكيم صحيح ترميس ميهى وحبرب كمران روابات وأننادك اختلات برامت مصطفى علی صاحبهااتساییات کے دس مزام ب مہو گئے۔ جنانجہاس کی تفصیل غیر تفلدین کے ام م همدین علی محمد نثو كانى متوفى ١٢٥٥ ه نے نيل الاوطار صي ٢٥ جدم ميں بيان كيے اورسائف بى ان كے دلائل بھی ذکرکر دیئیے ۔ غیرتفلدین نے گرچیر مرسلامی سی ام بالخصوص ام شافعی رحمت الته علیہ کاسہارا لیا ہے البن بوكمديمي البين ايك عليمده مرسب محمدي ك معين السياسات كيار موال سمير ليجئ - اكرجيان كو كياره كے عدوسے وركتا ب كيكن قدرت نے اسے ان بير قدرتي طور عددعطا فرما ويا ہے -آنار واقوال ومعمولات صحابيرام رضى الترنعالي عنهم من صحيح وفوى ترسيميزنا عيدالترين معود رمني الترتعالي عنهم كاقول وعل بداورويي مرسك أوي صابرکوم و تالعین رفتی الله عنهم ایسناختلافات کے وقت بدناعیدالله بن مسعودکوترجیح دیتے تھے اس کی تفصیل ہم نے رفع مدین کے مسلم میں عرض کردی ہے اور موصوت کے فضائل و مناقب ہم نے اس رساله میں مختصراً درج کر دیکیے ہیں بہا کے بیات عیدین میں ہے گفیار تعالیٰ بیرا قولی سنداین مسعود رصی اللّه عنهم كے قول وعل كوترجيع عاصل بع- جيساكر سمنے بيلے عن كرديا بع- اسى ليے كبيات عيدين كاطريقه ومي صحيح تربيع جوائمه اضاف نے بنايا اور اس براكثر امت نبوية على النتر عليه واكه وتم كاعل ہے۔ حضريت الم احمد بي عنبل رصى الشرتعالي عنه في فرمايا: فالده كثيرالقوالد كنيس فى تكبيرات العيدين عند النبي صلى الله عليه وسكر

عديث صحيح -

ينى كبيرات عيدين كمتعلق حصورعليه الصلاة والسلام سيكوكي أبك حديث بحبي معيم نهاي -بلوغ المرام كي شرح سبل السلام صلا مين لكصفه مبي ا

وفر مروع من عديث عائشة وسعد الفرضى و ابن عباس و ابن عمر وكثيرين عبد الله والحل في ضعف -

انماصاروالى لاغذ باقوال الصحابة فى هذك مسئله لانه لميتبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلمر

جب جمله احادیث مرویعی رسول الشرصلی الشرعلبه و کم فه الباب صنعیقة می اور وه قابل استدلال نهبین جیساکه هم نیسی سلوربالا مین احادیث و آنارلعبقی صحابه اور مخالفین کی مرویع رواییت کودلائل سے ضعیف شابت کیا ہے تو بھر فیر مقلدین کھی ہماری طرح آنار صحابه کاسهار الیس کے لیکن لیفضله تعالی وه بیجارے بے سہارا میں اسی بلے وہ غیر مقلدین ہیں ۔ ان کا دوئی حدیث بیش کی کرنے کا مذہ یا ۔ اب انہیں ان وس مذاب رجنہیں ہم نے بیل اسی بلے وہ غیر مقلدین ہیں ۔ ان کا دوئی حدیث بیش کی اگر جبان کے نزد کیا تقلیم شرک ہے لیکن مرتا کیا نہ کونا جبوری ہے ۔ پھے بیان کیا جنہ کی تعلیم کرنے کی اگر جبان کے نزد کیا تقلیم شرک ہے لیکن مرتا کیا نہ کونا مجبوری ہے ۔

آخری گذارش

فقر نے احادیث مبارکہ وا قوال صحابر منی اللہ تعالی عنبی سے تحریر کیے ہیں۔ اصولی طور فقیر نے مسئلہ کو وانع کردیا ہے۔ حالفین اس کا جواب کھناچا ہیں تواصول و منوالط کو طحوظ رکھیں گے توان کے جواب کیلئے مسئلہ کو وانع کردیا ہے۔ حالفین اس کا جواب کھناچا ہیں تواصول و منوالط کو طحوظ رکھیں گے توان کے جواب کیلئے میں فقیر کا قام اُگے براسے گا دانشا کہ اللہ کا گوچ یا خالی باتوں میں تفیع او قات کریں تو بجرمعذ وری ہے معمون کا گا گا گا ہے۔ وصلی اللہ علی خیر خلق نے سبدن الحقیق دواللہ و اصحابہ واولیاء احسالہ و علماع صلت ہی اجمعین ۔

هذا آخری سطرقلم الفقیر القادری ایوالصالح مُعَمَّدٌ فَبُهِ فِی اَخْمَدُ اولِیسی رضوی غفرلد کو مرصفر المنظفر و المالیم ۱۸ رصفر المنظفر و المالیم ۱۹ رجوری میروای

# فهرست كتب مع الميف ميض المحصا اوسي

يروح البيان دار دوس بارے دعليه وعلي ده يارے بھی مل سنت بن برينة ال لكين في أصبح عقيدا لطالبين -٣/ قعت ١٠٨٠/ روي اسومالتعزير ولوكي تحقيق) -/١ تترع مننوى دوصے محلد۔/٥٥ تحفته لارس في يعات المحارب -٧/ عليوه عليمه وصداول ١٥٠ عرف دوق تترج اب غومي اردو ١/٥٠ شرع حرف بهائی ا رشبير مصطيما في أعلى حديد ما فيليز كرا غرت العباد في الحاث المهلاد -/ ٣ بعم الحامي شرع عامي - اها القول المقبول في سنت الرسول -/٧ نكاح ركتي بوسف عليالم) -/ك فرق تبير موعت بديانو أرسالت -١١ الواف العرف مع شرح الدو -/٣ ان في مقدم تفسالقرات -/٨ طرص کو بیرا اورغوث اعظم ۱/-رحم الشيطات في السلوة والسلا عندالا فان الإ مروح متم ترلف مع تحشي كاطرافيه . ٥/٠ قبيوصات احمد في خواص التذا تصمه -/ ا تنثرالجوائز في الا ذكارعلي الجنائز -س تخفتة الاخيار وتفروغيره كي تحقيق -/١ تبلیغی جامت کے کارنامے اوراد وظائف فیامی ننرے زرادی -/۱ مكتتبه اولسبه رضوبيه ملتان روطي بها وليور وباكتتان